## مغرب کا فکری و تھذیبی چیلنج

اور علماء کی ذمه داریاں ڈاکٹر محمود احمد غازی

جنوری 2005 کو گجر انوالہ میں ''دینی مدارس میں عمرانی علوم کی تدریس کی ضرورت واہمیت'' کے موضوع پر 2) (ہونے والی فکری نشست سے ڈاکٹر محمود احمد غازی کا خطاب موضوع کی اہمیت کے پیش نظر شایع کیا جارہا ہے۔ادارہ

اس وقت دنیائے اسلام جس دورسے گذرر ہی ہے 'پید دور اسلام کی تال نے گاانتہائی مشکل دور ہے۔امت مسلمہ کو جو مشکلات آج در پیش ہیں 'شاید ماضی میں اتنی مشکلات آجی در پیش ہیں ہوئیں۔ایک اعتبار سے امت مسلمہ کی پوری تا ان نئی بحو انوں کی تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و سلم کے دور نبوت کے آغاز سے لے کر 'جب آپ صلّی اللہ علیہ و سلم دارار تم ہیں قیام فرما سے اتنی کوئی صدی اور صدی کا کوئی حصہ یا کوئی عشرہ ایسا نہیں گذرا جس کے بارے ہیں ہیہ کہاجا سکے کہ اس ہیں مسلمانوں کو کوئی مشکل در پیش نہیں تھی۔ دیکن ان ساری مشکلات میں اور آئی کی مشکل ہیں ایک بڑا بنیادی فرق ہے ماضی کی جتنی مشکلات اور مشکل در پیش نہیں تھی۔ دیکن ان ساری مشکلات میں اور آئی کی مشکل ہیں ایک بڑا بنیادی فرق ہے ماضی کی جتنی مشکلات اور پیشانیاں تھیں وہ عمو مازندگی کی کسی ایک گوشے تک محدود ہوتی تھیں۔ مسلمانوں کو عسکری اعتبار سے کسی دشمن کا مقابلہ کر ناپڑا 'پیچی ہٹاپڑا' پیسیا ئی اختیار کرنی پڑی 'پیس کی طورت کو رہوئی خیر ملکی ہٹاپڑا' پیسیا ئی اختیار کرنی پڑی 'پیس کی طور ہوئی 'غیر ملکی ہٹاپڑا' پیسیا ئی اختیار کرنی پڑی 'پیس کی طورت کی دور ہوئی 'غیر ملکی سے میں میں معروط ہو گئیں اور مسلمانوں کی کوئی حکومت کمزور یاں جو عمواً تو تقی موزی تھی 'تقریبا ہر دور میں پیش آئی رہیں لیکن ان سارے ادوار میں مسلمانوں کی جو اندرونی ساخت اور تشکیل سیاتی 'مالی' عسکری بیامادی ہوئی تقریبا ہر دور میں پیش آئی رہیں لیکن ان سارے ادوار میں مسلمانوں کی جو اندرونی ساخت اور تشکیل سیات میں اوقت تھا کہ افغانہ ان کی مشرقی علاقوں سے لیکر خطرات اور حملوں سے محفوظ رہی ہے جوئی علاقوں سے لیکر عبر ہر العرب کے وسط تک ہیں ساراعلاقہ تا تاریوں کی تخت و تاران گا آماجگاہ تھا انہوں نے ہزاروں علائے کرام کو شہید کیااور بڑے خریر العرب کے وسط تک ہیں ساراعلاقہ تا تاریوں کی تخت و تاران گا آماجگاہ تھا انہوں نے ہزاروں علائے کرام کو شہید کیااور بڑے خرایا در بیات الماران کی آٹور کی الور کا نظام ہے نہا والدین عطار جن کے بارے میں مولانارو گئی فرمایا

## عطاراو بودوسینائی دوچیثم او ماازیئے سینائی وعطار آمدیم

اس در جے کے انسان کہ جن کی پیروی پر مولا ناروم جیسے آدمی نے فخر کا اظہار کیا ہے' ایسے او نچے او نچے لوگ تا تاریوں

کی تلوار کا شکار ہوئے۔ کتب خانے انہوں نے جلادیے 'شہر برباد کردیے یہاں تک کہ ابن کثیر ؓ نے اپنی مشہور کتاب 'البدایہ والنہایہ

' میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی شکست خوردگی اور پست ہمتی کا یہ عالم تھا کہ ''اذا قبل لک ان التتار انہز موافلا تصدق' '

لیعنی اگر تمہیں یہ خبر دی جائے کہ تا تاریوں کو شکست ہوگئی ہے تواس پر یقین نہ کرو۔ گویاتا تاریوں کی شکست نا قابل تصور سمجھی جاتی

تھی اور یہ بات ضرب المثل بن گئی تھی۔ لیکن اس ساری تباہی اور بربادی کے باوجود تا تاریوں کے شکست وریخت کا دار و مدار سار ا

مسلمانوں کی عسکری اور سیاسی کمزوری پر تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی نقصان پہنچایا ' عسکری نقصان پہنچایا لیکن ان کے پاس کوئی دین نہیں تھا 'کوئی پیغام نہیں تھا' کوئی تہذیب نہیں تھی 'کوئی مذہب نہیں تھا 'کوئی فکری ایجنڈ انہیں تھا اس لیے مسلمانوں کی تہذیب و تہدن نہیں تھا 'کوئی تہذیب مسلمانوں کی شہد سے کوئی چیز متاثر نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی اندرونی قوت نے ان کاساتھ دیا اور بہت جلدوہ تا تاریوں کی شکست کے نتائج اور شمر ات بدسے نکلنے میں کا میاب ہو گئے۔ یہی کیفیت اندرونی قوت نے ان کاساتھ دیا اور بہت جلدوہ تا تاریوں کی شکست کے نتائج اور شمر ات بدسے نکلنے میں کا میاب ہو گئے۔ یہی کیفیت اندرونی قوت نے ان کاساتھ دیا اور بہت جلدوہ تا تاریوں کی شکست کے نتائج اور شمر ات بدسے نکلنے میں کا میاب ہو گئے۔ یہی کیفیت

آج جو صورت حال در پیش ہے اور آج سے نہیں پچھلے ڈیڑھ سوسال سے در پیش ہے وہ یہ ہے کہ ہر آنے والادن 'ہر نکلے والاسورج خطرے کی باپریشانی کی ایک نئی جہت لے کر آتا ہے۔ آج اسلامی زندگی کا کوئی پہلواییا نہیں ہے جو خطرات سے دوچار نہ ہو۔ فرد کے ذاتی کر دار اور تربیت کا معاملہ ہو'گھر کے اندر مال اور پچوں کے در میان کا معاملہ ہو' میاں بیوی کے تعلقات کا معاملہ ہو'گھر کے خوا تین کے رویے کا معاملہ ہو' تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو' یامساجد کے اندر جاری سر گرمیوں اور معمولات کا معاملہ ،ان میں 'گھر کے خوا تین کے رویے کا معاملہ ہو' تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو' یامساجد کے اندر جاری سر گرمیوں اور معمولات کا معاملہ ،ان میں سے ہر چیز آج بر اہ در است مغربی حملے کی زد میں ہے۔ عالم اسلام میں جب سے مغربی اثرات آئے ہیں جس کو کم و بیش دوسوسال کا عرصہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں دنیائے اسلام نے تین رویے اختیار کیے ہیں۔ ان میں سے دور و یے تو بتدر تربح کم زور ہور ہے ہیں یا معلوم ہوتا ہے اور اس میں پچھلے بچاس سوسالوں میں قوت پیدا ہوئی محسوس ہور ہاہے کہ وہ کمزور ہور ہے ہیں اور تیسر اروپ بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اس میں پچھلے بچاس سوسالوں میں قوت پیدا ہوئی

ایک رویہ جوسمٹ رہا ہے اور سمٹے سمٹے یقیناختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ وہ رویہ تھا ابتدامیں بہت مضبوط تھا کیاں پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا گیا۔ دو سرار ویہ جوشر وع میں بہت قوت سے سامنے آتا محسوس ہوتا تھا، مسلمانوں کی اکثریت نے اس سے بھی زیادہ اتفاق نہیں کیااور یہ رویہ بھی کمزور ہوتا محسوس ہورہا تھا۔ یہ وہ رویہ ہے جو مکمل طور پر مغرب کے رنگ میں رنگ جانے کارویہ جس نے سمجھا کہ مسلمان اگر مغرب کے ساتھ سوفیصد ہم آ ہنگی کر لیں تو شایدان کے تمام مسائل حل اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اس رویے کے ترجمان 19 ویں صدی کے اوا خراور 20 ویں صدی کے آغاز میں دانشوروں میں بھی سیاسی لیڈروں میں مجھی سطیر بھی کثرت سے پائے جاتے تھے لیکن اب ایسالگتا ہے کہ یہ رویہ بھی کمزور ہورہا ہے۔

تیسرارویہ جو آغاز میں بہت کمزوراور تقریباً برائے نام تھااب دنیائے اسلام میں اس نے اپنی جگہ بنالی ہے اور مسلمان
مفکرین اور دانش ورول کی ایک بہت بڑی تعداداس کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ وہی ''خذماصفاو دع ماکدر' 'کارویہ ہے کہ مغربی تہذیب
کے مثبت پہلوؤں سے مسلمانوں کو استفادہ کرناچا ہے 'ان کی سائنس' ان کی ٹیکنالاجی 'ان کی سہولتیں یہ مسلمانوں کے لیے قابل
قبول ہونے چاہییں اور ان کو اپناناچا ہے جبکہ ان کے جو منفی پہلوہیں مثلاا خلاقی اقدار کے متعلق ان کے خیالات و نظریات یاسکولراز م
اور لا مذہبیت 'یامر دوزن کی آزاد می کا تصور جوان کے ہاں ہے یہ چیزیں دنیائے اسلام کو قبول نہیں کرنی چاہییں۔ یہ رویہ پہلے بہت
محدود تھالیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت پیدا ہوئی اور آج دنیائے اسلام کی ایک بڑی تعداد اس رویے پر قائم محسوس ہوتی

مسلمان دانش ورجو سیحے ہیں کہ مغرب کی مثبت چیز وں سے اتفاق کریں اور منفی چیز وں کو مستر دکریں وہ کس حد تک

اس میں کا میاب ہوں گے اور مستقبل کیا خبر لائے گایہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے لیکن اس رویے کی کا میابی کا سار ادار و مدار مسلمانوں

کے فہم صیحے پر 'مسلمانوں کی بصیر ت اور ان کے عزم وار اد بے پر ہے اور اس کے لیے جو چیز سب سے پہلے در کارہے وہ خود دنیائے
اسلام میں اسلامی تہذیب ' اسلامی علوم و فنون اور معار ف اسلامی سے گہر کی اور ماہر انہ واقفیت ہے۔ جب تک شریعت اور شریعت کے
پیغام اور تعلیم میں گہر کی بصیر ت اور ماہر انہ واقفیت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی الی بنیاد فر اہم نہیں ہوسکتی جس پر آگے چل کر
عمارت کھڑی کی جاسکے۔ ایک زمانہ تھا کہ دنیائے اسلام میں علوم و فنون کی اساس قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید وہ جڑ فر اہم کر تا تھا جس سے

علوم وفنون کا گلثن پیداہواہے۔یہی وہ در خت تھاجس کے برگ و باراور ثمرات مسلمانوں کے بقیہ علوم وفنون کی صورت میں سامنے آئے۔ آج سے کم وبیش ایک ہزار سال پہلے قاضی ابو بکر بن العربی نے جوایک مشہور مفسر اور مالکی فقیہ ہیں نے کہیں لکھاہے کہ مسلمانوں کے جملہ علوم وفنون کی تعداد سات سوہے۔ان سات سوعلوم وفنون کا تعلق بالواسطہ یابلاواسطہ سنت سے ہے اور پیرسب کے سب سنت کی شرح ہیں اور سنت رسول قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے۔اس لیے قرآن مجید کی حیثیت اس بنیاد اور جڑ کی ہے جس پر مسلمانوں کی ساری تعلیمی ، فکری اور تہذیبی سر گرمی کادار ومدارہے۔ یہ کیفیت کم وبیش گیارہ ، بارہ سوسال رہی اور ایک ایسے نظام تعلیم نے جس کی اساس قرآن مجید 'سنت رسول اور ان دونوں سے پیدا ہونے والے علوم وفنون پر تھی 'امت مسلمہ کی تمام ضروریات کو پوراکیا۔امت مسلمہ میں بڑی بڑی ریاستیں بھی قائم ہوئیں' بڑی بڑی تہذیبیں سامنے آئیں اور پورپ کے کم وبیش آ دھے جھے پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔مسلمانوں کی فوجیں آسٹریلیا کے حدود تک پہنچیں اور مشرقی اور جنوبی بورپ میں مسلمانوں کے آثار آج بھی موجو دہیں۔اسی طرح اسپین میں آج بھی مسلمانوں کی سات سوسالہ حکومت کے آثار موجو دہیں جہاں بانی کے اس پورے سلسلے میں اسلامی علوم وفنون اور وحدت پر مبنی نظام تعلیم نے مسلمانوں کے خالص دینی تقاضے بھی پورے کیے اور خالص دنیوی تقاضے بھی۔ یہ تاثر کہ '' دینی اور دنیوی علوم جداجداہیں'' اسلامی تاثر نہیں بلکہ مغرب کا تحفہ اور مغربی سیکولرازم کے باقیات واثرات میں سے کی قیادت مسلمانوں سے چین گئی تواس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ main strem ہے۔ انگریز کے زمانے میں جب کوئی چار و کار نہیں تھا کہ وہ اسلامی علوم وفنون کے تحفظ کے لیے ایک خالص دینی نظام تعلیم کے قیام پر اپنی توجہ مر کوز کریں۔ یہ ایک د فاعی حکمت عملی تھی اور امت مسلمہ میں مذہب کی باقیات کو بچانے کاواحد طریقہ تھا کہ مذہبی تعلیم کے نام پر جو کچھ کیا جاسکتاہے وہ کیا جائے اور جس حد تک مسلمانوں کی مذہبی زندگی کو بر قرار رکھا جاسکتا ہے رکھا جائے۔اسسے پہلے تبھی بھی ایسانہیں تھا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے دوالگ الگ نظام موجو در ہے ہوں۔

مغلیہ دور میں جس درس گاہ نے جس نظام تعلیم اور نصاب تعلیم نے مجد دالف ثانی جیسا شخص پیدا کیا جس کے بارہے میں

The greatest religious produced by Muslim علامہ اقبال مرحوم کا یہ جملہ ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں کہ مسلم ہندوستان نے سب سے بڑا جو مذہبی عبقری پیدا کیاوہ شخ احمد سر ہندی تھے) اسی نظام میں نواب سعد اللہ خان بھی تیار) India مسلم ہندوستان نے سب سے بڑا جو مذہبی عبقری پیدا کیاوہ شخ احمد سر ہندی تھے) اسی نظام میں نواب سعد اللہ خان بھی تیار) ہوا تھا جو مجد دصاحب کا کلاس فیلو تھا اور جو سلطنت مغلیہ کاوزیر اعظم بنا۔ وہ سلطنت مغلیہ جو موجو دہ افغانستان 'پاکستان' ہندوستان 'نیپال' بنگلہ دیش' سری لئکا' بھوٹان' سکم' برماان سب ریاستوں پر مشتمل تھی۔ اس کے نظام کواس نے شاہ جہاں کے ہندوستان 'نیپال ' بنگلہ دیش' سری لئکا' بھوٹان ' معمار جس نے تاج محل بنایا یہ بھی مجد دصاحب کا کلاس فیلو تھا۔ یہ تینوں ایک ہی استاد کے زمانے میں کامیانی سے چلایا تھا۔ پھر استاد احمد معمار جس نے تاج محل بنایا یہ بھی مجد دصاحب کا کلاس فیلو تھا۔ یہ تینوں ایک ہی استاد کے

شاگرد تھے اور ایک ہی در سگاہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایک وہ شخص جس نے دنیا کی متمدن ترین سلطنت کواس کا میاب ترین ادوار میں قیادت فراہم کی اور اس کو نظام کو چلا کر دکھا یاد و سراوہ شخص جو ہندوستان کی تاریخ کاسب سے بڑا مذہبی عبقر ی ہے جس کی عظمت کو بیان کر ناد شوار ہے اور جس نے برصغیر کی دینی تحریکات پر اتنا گہر ااثر ڈالا کہ بعد کوئی دینی تحریک اور کوئی دینی سرگرمی اس کے اثر اور شخصیت کے احترام سے خالی نہیں ہے اور تیسر اوہ شخص جس نے دنیا کے سات عجائب میں سے ایک عجوبہ بنایا بہ تینوں افر اد ایک ہی نصاب کے پڑھے ہوئے اور ایک ہی نظام کی پیداوار تھے بہی اسلام کا آئیڈیل اور بہی اسلام کا معیار ہے۔

ہوناتو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہم اس پراز سرنو غور کرتے لیکن سے کام نہ حکو متوں نے کیاور نہ اہل علم نے اس
پرا بھی تک کوئی توجہ دی ہے لیکن اس پر جتنی جلدی غور ہو جائے اچھاہو گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام پوری امت مسلمہ کی تاریخ کے

ایک مر حلہ کی تھکیل نو کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک نئے دور کی بنیادر کھنے کے متر ادف ہے لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو
کیا جائے اور اس کو معاشر ہے میں فعال قائد انہ کر دار اداکر نے کی Relate دین موجود ہے اس کو زندگی کے روز مرہ معاملات سے
پوزیشن میں لا باجائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اہل دین کے باس دینی علوم کا شخصص بھی موجود ہواور جس دنیااور جس
معاشر ہے میں انہیں قیادت فراہم کرنی ہے اس کے بارے میں بھی قائد انہ اور ناقد انہ واقفیت انہیں حاصل ہوجب میں سے بات عرض
کرتاہوں تو بعض علماء کرام یہ سمجھتے ہیں اور مجھ سے انہوں نے اس کا اظہار فرما یا کہ میں اس بات کا داعی ہوں کہ دینی مدارس کو میڈیکل
کردیاجائے یا انہیں انجینئر نگ کے ادار سے بنادیاجائے۔ ایک بڑے محتر م اور بزرگ عالم نے مجھ سے غصا Conver کے بین مولوی تیار ہوتے ہیں ؟ نہیں تو پھر دینی مدارس میں انجینئر کیوں تیار ہوں؟ لیکن سے اعتراض درست
خبیں ہے اس لیے کہ نہ انجینئر تیار کرنا مقصد ہے اور نہ میڈیکل ڈاکٹر تیار کرنابلکہ علماء کرام ہی تیار کرنا مقصد ہے لیکن نواب سعد اللہ کی خبیں ہے اس لیے کہ نہ انجینئر تیار کرنا مقصد ہے اور نہ میڈیکل ڈاکٹر تیار کرنابلکہ علماء کرام ہی تیار کرنا مقصد ہے لیکن نواب سعد اللہ کی

یہ خلط مبحث اور غلط فہمی ہے کہ علما کو انجینئر یاڈاکٹر بنانامقصود ہے۔ نہیں بلکہ مقصود ہے کہ وہ علوم وفنون جنہوں نے

آج کل کی تہذیب کی تشکیل کرر کھی ہے اور جن کی بنیاد پر آج ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے حتی کہ پاکستان 'سعودی عرب اور ایران

بھی چل رہا ہے۔ان سے علماء بھی مناسب طور پر واقف اور مانوس ہوں۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں علوم وفنون کی ایک الگ تقسیم کی
کچھ علوم مقاصد یاعلوم حقیقی ہیں اور کچھ علوم وسائل یاعلوم آلیہ ہیں۔اسی طرح کچھ علوم ہیں کچھ ضائع ہیں اور کچھ فنون ہیں۔ یہ
مسلمانوں کی تقسیم تھی۔ آج عملاً یہ تقسیم موجود نہیں ہے آج تعلیم کا نظام عملاً اس تقسیم پر نہیں چل رہا۔ آج دنیا میں ایک نے انداز

اور علوم انسانی (Social science) سے علوم کی مختلف تقسیمیں کی جاتی ہیں۔ان میں اہم تقسیم علوم عمرانی کی ہے۔ سوشل سائنسز میں وہ ان علوم وفنون کو شامل کرتے ہیں جو انسانی معاشر ہے کی تشکیل اور معاشر تی (Humanitites) زندگی سے بحث کرتے ہیں۔ان میں تاریخ 'سیاسیات 'معاشیات 'عمرانیات اور کسی حد تک قانون شامل ہیں۔ یہ عمرانی علوم جن سے وہ علوم ہیں جوانسان کے مطالعے پر مبنی ہیں۔ یعنی فرد کے خیالات 'فرد کے Humanitites اجتماعی رویوں کی تشکیل ہور ہی ہے۔ افکار 'فرد کی نفسیات 'فرد کے احساسات وجذبات بیرسب کے سب ہیومنٹیز کہلاتے ہیں۔اس میں فلسفہ ' نفسیات اور بشریات شامل ہیں۔ بید و میدان وہ ہیں جن سے دور جدید میں تہذیب کی تشکیل ہوئی ہے۔ آج ہماراایک پڑھالکھاانسان چاہے وہ پاکستان کاہویا سعودی عرب کا مصر کا پاکسی بھی اسلامی ملک کا،جب وہ بات کر تاہے تواسلامی علوم اور تصور ات کے تناظر میں بات نہیں کر تا۔وہ اسلامی اصطلاحات یا فقہی سیاق وسباق یا فقہی محاورے میں بات نہیں کر تابلکہ وہ مغربی (perspective) سوشل سائنسز کے محاورے میں بات کر تاہے۔عمرانی علوم اور انسانی علوم کے علاوہ مختلف قشم کے طبعی علوم بھی ہیں جن کی حیثیت اور آلات کی ہے جن سے لو گوں کی زندگی کو بہتر بنانامقصود ہے۔ان کادینی علوم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا۔Tools بالواسطہ جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ بیہ ہے کہ علماء کرام بقدر ضرورت سوشل سائنسزاور ہیومنٹیز سے واقفیت رکھتے ہوں۔اسی طرح کی وا قفیت رکھتے ہوں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے منطق سے وا قفیت کی ضرورت پیش آئی تھی۔اگر آپ اس دور یعنی تیسری صدی کے مباحث پڑھیں تومعلوم ہو گا کہ جب یو نانی منطق اور فلسفہ کی کتابیں ترجمہ ہو ناشر وع ہوئیں تومسلمانوں میں اسی طرح کے تین رویے تھے جو آج مغربی تہذیب کے بارے میں ہیں۔ علماء کرام محد ثین اور مفسرین کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ تھاجوان سب چیزوں کو نایاک اور گردن زدنی سمجھتا تھا،جو یو نانی منطق اور فلسفہ سے اعتنار کھنے والوں کو دائر ہ اسلام سے خارج یااس کی حدو دپر سمجھتا تھاان کومسلمانوں کا نمائندہ نہیں سمجھتا تھا یہ بحثیں موجو د تھیں کہ منطق کی کتابوں سےاستنجاجائز ہے یانہیں۔ یہ جزئیات آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائیں گی یعنی یہاں تک ناپسندید گی اور نفرت کی کیفیت تھی۔اس کے بعدیہ رویہ محدود ہوتا گیا پھریہ کیفیت آئی که خالص اسلامی علوم میں منطق و فلسفه آگیاشاه ولی الله صاحب کی 'حجة الله البالغه ' علم اسرار حدیث پر بهترین کتاب ہے میری دانست اور رائے میں اس سے بہتر اسلامی علوم کی نما ئندہ کتاب بر صغیر میں نہیں لکھی گئی اور میں شاہ صاحب کو بر صغیر میں مسلمانوں کاامیر المؤمنین فی الحدیث سمجھتاہوں۔لیکن جب تک آپ منطق اور فلسفہ کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں انہی یو نانیوں کی منطق جوبت یرست اور مشرک تھے'بد کار تھے' اخلاقی اعتبار سے بھی کچھ اونچے لوگ نہ تھے توان کی کتابوں کو سمجھے اوران کے افکار کو جانے بغیر آپ علم اسرار حدیث پراسلامی لٹریچر کو بہترین کتاب نہیں سمجھ سکتے۔ شاہ ولی اللہ توبعد کے ہیں امام غزالی جیسے ججۃ اسلام کی کتاب 'المستصفٰی' جواصول فقه جیسے خالص اسلامی علم پر ہے اگر منطق میں اچھی بصیرت نہیں رکھتے تواس کو نہیں سمجھ سکتے اوراس میں منطق

ا تنی گسی ہوئی ہے کہ اگر المستعفیٰ کو سیجھ کرپڑھ لیں تومنطق بھی آپ کو آجائے گی۔ انہوں نے منطق کواس کتاب میں اتنا سے ور یا ہے۔ امام شاطقی کی کتاب الموافقات 'آپ نے پڑھی ہوگی میں سیجھتا ہوں کہ وہ اصول فقہ پر انسانی تاریخ کی بہترین کتاب ہے۔ انسانی تاریخ میں اصول قانون پر اس ہے بہتر کتاب موجود نہیں ہے لیکن جب تک آپ منطق وفلفہ کارائ کم کھا لیکن اس مضامین کو بھی نہیں سیجھ سکتے حالا نکہ وہ ایسے علاقے 'شابی افریقہ اور اسپین وغیر و میں کھی گئی جہاں منطق وفلفہ کارائ کم کھا لیکن اس مضامین کو بھی نہیں سیجھ سکتے حالا نکہ وہ ایسے علاقے 'شابی افریقہ اور اسپین وغیر و میں کھی گئی جہاں منطق وفلفہ کارائ کم کھا لیکن اس کے باوجود ساری کتاب کی اٹھان 'اس کا استدلال 'اسکی ترتیب اس کا اسلوب اس دور کے عقلیات کے معیارات کے مطابق خالص عقلی ہے۔ یہ ایک ایس تھا مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے نہ وہ اس مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے نہ وہ اس نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ نہیں علام کو بی نقصان پہنچا سکتے تھے نہ وہ اس و فون کو نقصان پہنچا سکتے تھے نہ وہ اس وفون کو نقصان پہنچا سکتے تھے نہ وہ اس وفون کو نقصان پہنچا سکتے تھے نہ وہ اس اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے نہ وہ اس اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے نہ وہ اس کا مسلمانوں کے فون کا ترجمہ کر ناشر و ع کر دیا تھا۔ اب اگر یو نانیوں کے علوم وفون بی خاطر انہیں اختیار کیا اور ان سے استفادہ کیا تو وہ علوم وفون کو نور اسلوب استدلال کے مضر اثر ات مسلمانوں میں وفون جو ایک بالاد ست طاقت ہے ، آپ پر مسلط کر دیے ہیں انہیں سیکھنا اور ران سے واقعیت پیدا کر ناکی عوم وفون کے مطال سے کی ضرورت تھی۔ ملکہ اور بھی زیادہ ہے جتی ضرورت ہونی نے مطالے کی ضرورت تھی۔

یہ ٹھیک ہے کہ یو نانی منطق اور فلسفہ سے اشتغال رکھنے والے بہت سے لوگوں نے ایسے خیالات کا اظہار کیا جو اسلام کی ترجمانی نہیں کرتے تھے۔ آپ فارابی کی کوئی کتاب پڑھیں مثلاً اس کی کتاب 'آراءاہل المدینۃ الفاضلة' جس کوآپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم سیاسی فکر کی پہلی کتاب ہے اس میں بہت ہی چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی تعلیم وعقائد سے ہم آ ہنگ نہیں ہیں لیکن ایک اعتبار سے وہ یعنی 'سیاسیات 'کا ترجمہ اس نے پڑھا' شاید Politics بڑی غیر معمولی کتاب ہے کہ اس نے یو نانی علوم وفنون پڑھے اور ارسطوک لعبی ترجمہ دیکھا ہو لیکن بظاہر اس کے شواہد کم ہیں سیاسیات پر وہ ارسطوکے نقطہ نظر سے متاثر ہوا۔ اس Republic افلا طون کی کا بھی ترجمہ دیکھا ہو لیکن بظاہر اس کے شواہد کم ہیں سیاسیات پر وہ ارسطوکے نقطہ نظر سے متاثر ہوا۔ اس کا میں یوں پیدا ہوا کہ وہ یو نانیوں کے بعد اس نے ایک کتاب کھی اور کوشش کی کہ ان خیالات کو اسلام سے ہم آ ہنگ کر کے بیان کرے میرے خیال میں یہ کی کہ پہلی کوشش تھی یہ داعیہ اس کے دل میں کوئی اسلامی حمیت تھی اور کوئی اسلامی جذبہ تھا تو پیدا ہوا۔ اس اسلامی جذبہ تھا تو پیدا ہوا۔ اس اسلامی جذبہ نے اور کوئی اسلامی جذبہ تھا تو پیدا ہوا۔ اس اسلامی جذبہ نے اس کوار سطوکے خیالات کو اسلام کے مطابق بنا ہے ؟ اس کے دل میں پیش کرنے سے بازر کھا اور اس حد تک اس کا اسلامی قہم قابل ستائش ہے۔ اس

کے مطابق اس نے ایک ایسی چیز کی بنیادر کھی جو آگے چل کر لوگوں کی رہنما بنی۔اس نے اسلام کی سیاسی فکر اور اس کے دستوری تصورات کو اس طرح مرتب کیا کہ وہ نقل کے معیار کے ساتھ ساتھ عقل کے معیار پر بھی پورا ترے اسی وجہ سے میں ابن سینااور فارانی کااحترام کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے۔

آئی بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ وہ حضرات جو یہ صلاحیت رکھتے ہوں یاارادہ اور خواہش رکھتے ہوں کہ آگے چل کر امت مسلمہ کی فکری قیادت کی ذمہ داری انجام دیں ان کوبقدر ضرورت مغربی علوم سے ناقد انہ اور قائد انہ واقفیت ہوئی چاہیے۔ ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مثلاً وہ اصول قانون کے اس طرح عالم ہوں جس طرح کوئی ماہر مغرب میں پایاجا تاہے۔ اگر ہو ناچاہتا ہے توضر ور ہو جائے لیکن اتنی مہارت کی ضرورت نہیں اصول قانون جیسا کہ مغرب میں ہے اس کے بنیادی تصورات 'اس کے بنیادی جس سے وہ بحث کرتا ہے 'وہ کیا ہیں کیوں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے جو concems and issues عقائد 'اس کے بنیادی ہیں وہ گرفت میں آجائیں۔ اس کے بعدان پر ایک تنقیدی نظر ڈال کرایک صاحب علم فقیہ یہ دیکھے کہ اس میں کام لے کراصول فقہ کیا چیز ہے جو مضبوط عقلی بنیادوں پر قائم ہے اور کیا چیز کیا اسلوب استدلال ہے جس سے کام لے کراصول فقہ کیا چیز ہے وہ کیا تقدر انہ انداز میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ یہ ناقد انہ انداز ہے۔

آپ دی کھیں کہ اصول فقہ کو جس طرح امام شافعی ؓ نے مرتب فرمایا تھا اور جس طرح امام سر خسی ؓ نے اس پر 'اصول السر خسی 'کھی تھی جو فقہ حفیٰ میں پہلی کتاب ہے اس انداز کی کتابیں بعد میں نہیں کھی گئیں۔ امام رازی اور امام غزالی کی کتابیں اس انداز میں نہیں بیں۔ ان میں منطق اور فلسفہ آگیا ہے جو جائز تھا۔ امام غزالی نے اصول فقہ کے ہر مسئلہ کو منطق کے دلائل سے اس انداز میں نہیں کر سکتا۔ اس طرح انہوں طرح ثابت کرکے دکھایا کہ یو نافی فلسفہ و منطق کا کوئی بڑے بڑا ماہر امام غزالی کے استدلال سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس طرح انہوں نے اصول فقہ کے دکھیا کہ یو نافی فلسفہ و منطق کے مزہرین کے قریب کیا۔ منطق سے متاثر لوگ اصول فقہ سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اصول فقہ سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اصول فقہ کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا کہ یہ فن عقل و نقل دونوں کی میز ان پر پورا اثر تا ہے۔ یہی کام آئ ہمیں کر ناپڑے گا۔ جب تک نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اس طرح آج جو سار اطبقہ ہمار اور آپ کا نظام چلار ہا ہے یہ اصول فقہ سے واقف نہیں۔ یہ انگریزی اصول قانون سے واقف نہیں ۔ اینگلوسیکسن لا'اس کے تصور ات واستدلات اور عقائد سب ان کے رگ و پے اور گھٹی میں گئرین میں اور پر عمیں تو یہ عملاً ہوگا نہیں۔ اگر آپ سے کوئی کے باس پڑے ہوئے بیں۔ اپنی ملاز مت میدر یس 'نوکری چھوڑ کر پانچ سال یادس سال اصول قانون پڑھنے پر لگائیں تو آپ تیار نہیں ہوگے آپ کے پاس

وقت نہیں' آپ کے وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے' آپ کے مشاغل اس کے محتمل نہیں ہو نگے۔اسی طرح ان لو گوں کے مشاغل بھیاس کے متحمل نہیں ہوتے کہ وہ سب کچھ جھوڑ کر قدیم محاورے میں لکھے ہوئے اسلامی علوم وفنون میں مہارت حاصل کریں۔ایک وکیل اپنی و کالت کیوں چھوڑے؟ا گر چھوڑ دے تو کھائے کہاں سے اور وہ کیوں پانچ سال اصول فقہ یا فقہ پڑھنے پر لگائے؟ پانچ سال میں بھی اتنی واقفیت پیدانہیں ہو گی جتنی ہونی چاہیے۔اس لیے مطالبے کرنے سے 'جلوس نکالنے سے 'بنرلگانے سے کوئی جج یاو کیل خود بخود فقہ کاماہر نہیں ہو جائے گا'وہ توتب بنے گاجب وہ پڑھے گااور تب پڑھے گاجب آپ اسے پڑھانا چاہیں گے اور جب پڑھانا چاہیں گے تواس کے لیے اس کے ذہنی پس منظر اور اس کے مزاج کے مطابق آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ آج کوئی اسلامی تحریک یادینی جماعت دھر نادے دے اور کل اس کے نتیجے میں جتنے جج صاحبان اور وکلاء ہیں جن کی تعداد بالترتیب یا نچ ہز ار اور بارہ ہز ار کے قریب ہے ' سب کے سب فقہاء ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا پھر جانا پڑے گاجب دوسوسال میں پیر صورت حال پید long term بھی صورت حال یہی رہے گی جو آج ہے۔اس کے لیے بہت ہوئی ہے تو کم از کم دوسوتو نہیں تو پیاس سال تو کام کر ناپڑے گا۔ پیاس سال کم از کم تبدیلی کے لیے در کار ہیں۔اس وقت سے جب تبدیلی کے لیے کام شروع ہو گاا گر بچاس سال پہلے شروع ہو چکا ہو تاتو آج تبدیلی آ چکی ہو تی۔اس لیے اصول فقہ کواس انداز سے مرتب کرناپڑے گاکہ دور جدید کاانسان جو قانون توجانتاہے اور مغربی اصول قانون سے مانوس ہے وہ اس تصور کو سمجھ سکے اور اس تصور کواپنے فہم کے قریب لاسکے۔مسلمانوں کوان علوم میں اتنی واقفیت پیدا کرنی ہو گی کہ ان کے اسلوب استدلال کے ذریعے سے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیم کو پیش کر سکیں جس طرح امام غزالی نے منطق سے کام لے کراصول فقہ کے اصولوں کو پیش کیا تھااس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں۔

اس کی دوشکلیں ہیں۔ایک شکل توبہ ہے کہ جولوگ اصول قانون کے ماہر ہوں انہیں اصول فقہ کاماہر بھی بنایا جائے۔
دوسری شکل بیہ ہے کہ جواصول فقہ کاماہر ہواسے بقدر ضرورت قانون کاماہر بنادیا جائے۔دوسری صورت زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے
میں نے یہ ایک مثال صرف قانون کی دی ہے یہ مثال علم سیاسیات 'سوشیالوجی اور دیگر علوم پر بھی منظبق ہوتی ہے۔ان علوم وفنون
سے ایک ناقد انہ واقفیت در کارہے لیکن اس ناقد انہ واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی علوم کا شخصص گہر اہموور نہ مغربی علوم
وفنون کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے 'یہ عقیدہ ٹھیک ہے اسلام کے مطابق ہے اور یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے اس کا پینہ نہیں چلے گا۔ایک کچا آدمی ان کی گمر اہیوں سے بھی متاثر ہو جائے گا جیسا کہ آج تک ہو تارہا ہے۔